## مَنْ أنصارى إلى الله

از حضرت صاحبزاده مرزابشیرالدین محموَدا حمر تمد ه ونصلًى على رسوليه الكريم

بىم الله الرحمٰن الرحيم

## مَنْ أَنْصَارِ ثَى إِلَى الله

ایک د فعہ کاذکرے کہ صبح کے قریب میں نے دیکھاکہ ایک بردامحل ہے اور اس کا ایک حصہ گر ا رہے ہیں اور اس محل کے پاس ایک میدان ہے اور اس میں ہزاروں آدمی ہتھیروں کا کام کررہے ہیں اور بڑی سرعت سے انیٹیں پاتھتے ہیں۔ میں نے یو چھاکہ بیہ کیسامکان ہے اور بیہ کون لوگ ہیں اوراس مکان کو کیوں گرارہے ہیں؟ توایک شخص نے جواب دیا کہ یہ جماعت احمدیہ ہے اوراس کا ایک حصہ اس لئے گرا رہے ہیں تا پرانی انیٹیں خارج کی جائیں (اللہ رحم کرے) اور بعض کچی ا نیٹیں کی کی جائیں اور بیہ لوگ انیٹیں اس لئے یا تھتے ہیں تااس مکان کو بڑھایا جاوے اور وسیع کیا جائے۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ سب پتھیروں کامنہ مشرق کی طرف تھااس وقت دل میں خیال گزراکہ یہ ہتھیرے فرشتے ہیںاورمعلوم ہؤاکہ جماعت کی ترقی کی فکرہم کوبہت کم ہے بلکہ فرشتے ہی اللہ تعالیٰ ہے اذن یا کر کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ جو کوئی کسی کے کام میں اسے مدد دیتاہے وہ اس کادوست اور پیار ابن جا تاہے تو اگر ہم اس وقت ملائکہ کے کاموں میں مدد کریں گے جو خوداینی ہی مدد ہے تو ضرو رہے کہ ملا ئکہ کاہم سے خالص تعلق ہوجائے اور اس تعلق کی وجہ سے خود ہمارے نفوس کی بھی اصلاح ہو اور ملا ئکہ ہمارے دلوں میں کثرت سے نیک تحریکیں شروع کر دیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دو تحریکیں پیدا کیں کہ جن ہے ساسلہ کی خدمت مد نظرہے ایک توبیہ کہ طاعون شروع ہے اور اب کے سال بہت بڑھے گی۔ اس لئے ایک اشتہار دیا جائے جس میں لوگوں کو اس سلسلہ کی دعوت دی جائے۔اور اس موقعہ پر لوگوں کے دل نسبتاً زیادہ سخت نہیں ہوتے اس لئے اللہ تعالی جاہے تو بہت فائدہ ہو گااوریہ اشتہار ہزاروں کی تعداد میں کثرت سے بلاد ہند میں شائع کیا جائے - چنانچہ بیراشتہار میں نے لکھ کر چھپنے کے لئے دے دیا

ہے جو چند دنوں تک ہی تیار ہو جائے گا-او رمیں امید کر تاہوں کہ احمدی احباب خصوصاً جن علا قوں میں طاعون کا زور ہو اس اشتہار کی کثرت سے اشاعت کریں گے اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بیہ تحریک پیدا کرے وہ مجھ سے اشتہار طلب کریں جو فور اان کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا۔ دو سری تحریک جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ ایک انجمن قائم کی جائے جس کے ممبران وصیت سے قرآن و حدیث اور سلسلہ عالیہ احدید کی تبلیغ کی طرف تو جہ رکھیں اورا فراد جماعت میں صلح و آشتی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ممبران اپنے دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دین کے لئے و تف کر دیں یعنی ہرایک موقعہ سے جو تبلیغ حق کا ملے فائدہ اٹھا کیں اور گویااس فکرمیںاینے اوپر آرام و چین حرام کردیں پس اس لئے میں اس اعلان کے ذریعہ سے ہر ایک اس روح کو جو اینے اندر حق کے پہنچانے کا جو ش رکھتی ہے بلا تا ہوں کہ وہ اس کام میں مد د دے اور اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم کی امیدوار ہو۔ یا در کھو کہ اللہ تعالیٰ کامنشاء تو یور ا ہو کر رہے گاپیہ ایک موقعہ ہے کہ جو ہم کو دیا گیاہے جس نے ایک مامور کو دنیا کی ہدایت اور روشنی کے لئے بھیجاوہ اس کے نور کو اور ہدایت کو دنیا میں پھیلائے گا۔ کیا دنیا باوجو د ایک مأمور من اللہ کے آنے کے تاریک ہی رہے گی؟ ہرگز نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو گاخد اتعالیٰ کی باتیں ٹلانہیں کرتیں۔ باقی مبارک وہ جواللہ تعالیٰ کے ارادوں میں اپنے ارادوں کو شامل کر دیتا ہے اور جیتے جی اپنے مولا کی راہ میں اپنی خواہ شیوں اور امنگوں پر موت دار د کرلیتا ہے۔ یہ شخص ہے جو حقیقی زندگی بسرکر تاہے اور اس کی حیات تچی حیات ہے ۔ ورنہ وہ انسان جو باوجو د اشرف المخلو قات ہونے کے سگ دنیا بن کر طمع و حرص کے مردار پر گرتاہے اور اپنے ہمسایہ اور پڑوئی سے لڑاور جھگڑ کراپنی زندگی بسر کرتاہے اس کی زندگی ہی کیااور اس کے جینے کافائدہ ہی کیا۔ بہتر ہو تاکہ وہ پیدا ہی نہ ہو تااور وہ دن دور نہیں جب کہ اسے کہنا پڑے گاکہ ئیا لَیْتَنِیْ کُنْتُ تُرُا بُا . پس مت سمجھو کہ دنیا کی ترقیوں اور مال و جلال کے بڑھانے ہے تم اینے اصلی مقصد کو پہنچ گئے بلکہ جب تک اپنے بھائی کی فکرنہ کرواور دین کی فکر تمہیں سوہان جان ہو کرنہ لگے تم نے اپنی عمرضائع کردی اور قیمتی وقت بیہو دہ باتوں میں کھو دیا - کاش تم اتناهمجھتے کہ جس مسافرنے دور جانا ہواور لمبی منزل طے کرنی ہووہ جس قدر ممکن ہو بوجھ کو ہلکا کر تا ہے اور فضول اور زائد چیزوں کو نہیں اٹھا تا۔ پس کیا افسوس ہے اس پر جس نے نہ معلوم کیسے د شوار گزار راستوں ہے گز ر کرمیدان حشرمیں پنچناہے اور ہروفت اسی فکرمیں ہے کہ جو پچھ بھی وہ اپنے کندھے پر اٹھالوں- دنیا کی آ سائشیں اور عیش د عشرت کی زندگی ایک بوجھ ہے جو اس

مسافر کو تھکا کرچور کردے گا اور جنت کے دروازہ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ہڈیاں تو ڑدے گا۔

الیکن خدمت دین ہی ایک ایس سواری ہے جو ہروقت اسے بہشت بریں کی طرف اڑائے لئے جا

رہی ہے۔ کتنے دل ہیں کہ جو اپنے بھا ئیوں کیلئے عملین ہیں اور کتنی آئھیں ہیں جو دنیا کی گراہی کو

دیکھ کر چٹم پر آب ہیں۔ ہاں گتنے جگردین کی پر اگندگی پر چاک چاک ہورہے ہیں اور کن کن ک

گر ببان ایسے پھٹے ہیں کہ وہ بس سئے ہی نہیں جاتے۔ ہمارے ہزاروں نہیں لا کھوں نہیں کرو ٹروں

ہمائی ہیں کہ جنھوں نے خد اکو بھی نہیں پچچانا جو ملا نگہ کے منکر ہیں جو کتب ساوی کے قائل نہیں جو

رسولوں پر صفحاکرتے ہیں جن کے زمانہ میں خد اکا ایک ما مور آیا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ ک

اور اپنی آنکھوں سے خفلت کی پٹی اثار کر اسے نہیں دیکھا۔ ہم نے ان کے لئے کیا کیا اور ان تک

خفتہ راخفتہ کے کند بیدار جب ہم خود ہی سوتے رہے اور دنیا کی جھوٹی چک اور یورپ کی فریب وہ

خفتہ راخفتہ کے کند بیدار جب ہم خود ہی سوتے رہے اور دنیا کی جھوٹی چک اور یورپ کی فریب دہ

خود آرائیوں پر مرتے رہے۔ تو غیر کو دگانے سے پہلے اپنی ہی آنکھوں کا فکر کریں۔ ملائکہ اس کام میں لگے

جود کی ہیں پس بہترے کہ ہم بھی لہولگا کہ شہیدوں میں مل جا کیں۔ کام قواللہ ہی نے کرنا ہے ہماری تو

کو ششیں ہی ہیں اور تی بات تو ہیہ ہے کہ کو شش کی تو فتی بھی اللہ تعالی ہی دیتا ہے۔

ہارا کچھ نہیں سب کچھ ای درگہ سے ملتا ہے بلا حکم خدا کب ایک تکا تک بھی مہتا ہے

یہ مت سمجھوکہ ہم اس کام کے لاکق نہیں اگر ہمت واستقلال ہواور خداتعالی سے سچا تعلق ہو تو پھروہ خود ہی قرآن و حدیث کاعلم سکھلادیتا ہے حضرت اقد س فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات میں کئی ہزار عربی الفاظ کامادہ سکھلادیا گیا تھا۔ پس خدا کے خزانے و سبع ہیں کمرہمت کو چست کرواور دنیا کو کھول کر سنادو کہ " دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا"۔ اسلام کاسورج گہن کے پنچ ہے۔ خدا کے حضور میں تڑ پو آہ و زاری کرو تادہ گہن دور ہواور دنیا خدا تعالی کا چرہ دیکھے اور قرآن اور رسول کریم الفاظ ہی عظمت اس پر ظاہر ہو اور حضرت مسیح موعود کی سچائی سے صاف آگاہ ہو۔ دھوے کو چھوڑ دو اور صاف صاف الفاظ میں دنیا پر وہ سچائیاں ظاہر کرو جو خدا نے تم کو دی ہیں دھوے کو چھوڑ دو اور صاف صاف الفاظ میں دنیا پر وہ سچائیاں ظاہر کرو جو خدا نے تم کو دی ہیں کل وقیامت کے دن سبکدوش ہو کہ ہم نے اپنی طرف سے تبلیغ کر دی تھی کون جانتا ہے کہ میں کل

تک زندہ رہوں گاپس ہرایک انسان کا فرض ہے کہ وہ کل کے آنے سے پہلے ہی اپنے خیالات کادنیا یر اظهار کرے اور مولی ہے جو کچھ ہدایت پائی اس کولوگوں پر پیش کرے پھرجس کادل چاہے مانے اورجو چاہے انکار کردے۔ حضرت مسلح نے اس تبلیغ کے کام کے لئے اپنے حواریوں کو کہاتھا کہ مُنْ اَنْصَادِ یَ إِلَی اللَّهِ آج میں بھی حضرت مسیحٌ کے تتبع کے طور پر اپنے دوستوں کے آگے یہی کلمہ د ہرا تاہوں کہ اپنی کمرہمت باندھ کرمیرے ساتھ اس کام<sup>ا</sup> میں شامل ہواو رجماں تک ہو سکے اس کام کو کرو تا خدا تعالیٰ کی در گاہ ہے انعام کے مستحق ہویہ سلسلہ تو ضرور تھلے گاہی لیکن ہم نے سستی د کھائی تو ہم انصار کیو نکر بنیں گے لیکن چو نکہ یہ بڑاعظیم الثان کام ہے اس لئے میں یہ شرط لگانی پیند کر تا ہوں کہ جس نے اس کام میں حصہ لینا ہو وہ پہلے سات دفعہ استخارہ کرے تااللہ تعالیٰ اس کے کام کاذمہ دار ہوجادے اور اگر سات د فعہ استخار ہ کرنے کے بعد اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس طرف جھکا دے تو پھر شوق سے اس انجمن میں داخل ہو چنانچہ میں نے بھی اس اعلان کے پہلے خود کئی دفعہ استخارہ کیااور نہ صرف خود ہی کیا۔ بلکہ کئی ایک نیک اور صالح دوستوں سے بھی استخارہ کروایا اور آ کئی ایک دوستوں کو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشار ات بھی ہو کیں تب جاکریہ کام میں نے شروع کیااو راستخارہ کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح سے بھی اجازت لی۔ چنانچہ اس انجمن کے وہ قواعد جس کی پابندی ہرایک ممبر کو لازی ہو گی وہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح کے حضور پیش کر کے اجازت حاصل کرلی گئی ہے وہ قواعد بیہ ہیں۔

(۱) اس مجلس کے ہرایک ممبر کا فرض ہو گاکہ حتی الوسع تبلیغ کے کام میں لگارہے اور جب موقعہ ملے اس کام میں اپناوقت صرف کرے جو اپنے گاؤں یا شہروں میں کرسکیں وہاں کریں جنہیں زیادہ موقعہ ملے اور علاقہ میں بھی۔

(۲) ہرایک ممبر کا فرض ہو گاکہ قرآن شریف اور حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں کوشاں رہے۔

(۳) ہرایک ممبر کافرض ہو گاکہ سلسلہ احمد بیہ کے افراد کی آپس میں صلح اور اتحاد پید اکرنے میں کوشاں رہے اور لڑائی اور جھگڑوں سے بچے۔ خصوصاً جبکہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو خود فیصلہ کرلیں ور نہ حضرت خلیفۃ المسیح سے دریافت کرلیں۔

(٣) ہرا یک قتم کی بد ملنیوں سے بچے جو اتحاد اور اتفاق کو کامتی ہیں۔

(۵) ہرماہ کے آخر میں وہ مجھے یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کام پر مقرر کرے اطلاع دیں کہ انہوں

نے اس ماہ میں کیا کام کیا۔

(۱) اس مجلس کے ممبر آپس میں رشتہ اتحاد پختہ کرنے کے لئے کوشاں رہیں اور تعلق بڑھانے کے لئے کوشاں رہیں اور تعلق بڑھانے کے لئے ایک دو سرے کے لئے دعاکریں اور حدیث صحیح کے مطابق جو قریب کے دوست ہوں ایک دو سرے کی دعوت کریں اور تھا ڈ و ا تکے اجوا پر عمل کریں اور عام طور سے عموماً اور ممبران سے خصوصاً ہمدردی ظاہر کرس اور بوقت مشکلات مدد کریں۔

(۷) تبیج اور تخمید پر کوشش کریں اور چو نکہ رسول کریم کے ہم پرلا کھوں کرو ڑوں احسانات میں ان پر کثرت سے درود بھیجیں اور نماز کے علاوہ درود پڑھنے کے وقت خلفاء کا لفظ بڑھا کر خصوصیت سے حضرت مسیح موعود گومد نظرر کھیں۔

(۸)اس مجلس کے ممبر خصوصیت سے حضرت خلیفۃ المسیح کی فرمانبرداری کاخیال رنھیں۔

(۹) نمازیں پابندی او قات سے ادا کریں اور نوافل صلوٰ ۃ و صدقہ اور روزہ کے لئے بھی کوشش کرس کیونکہ ترقیات روحانی نوافل ہے ہوتی ہیں۔

جو صاحب استخارہ مقررہ کے بعد ممبرہو ناچاہیں مجھے اطلاع دیں۔ تاکہ ان کانام درج کیاجائے وُ اُخِدُّ دَ عُلْوَسًا اَنِ الْحَمْدُ لِلْهُورَ بِّ الْعُلَمِيْنَ ۔

خاکسار **مرز المحمود احمد از قادیان** (تشحیذ الاذبان می ۱۹۱۱ء)